زہراً کا امتیاز رسالتمآب ہیں دہراً کے لالہ زار میں گیارہ گلاب ہیں شوہر دیارِ علم پیمبر کا باب ہیں زہراً کا ایک گھر ہے کئی انقلاب ہیں جمتی نہیں نگاہ کہ وہ آفتاب ہیں اُن کے لہو سے سارے چمن پُرشاب ہیں جومسرا کے دیکھے تھے وہ چودہ خواب ہیں جومسرا کے دیکھے تھے وہ چودہ خواب ہیں برم سخنورال میں بہت کامیاب ہیں

قطعات علامه ماتی جائسی

جس پر کسی طرح غلطی کا گماں نہ ہو جو گوشِ حق نیوش پہ ہرگز گراں نہ ہو لیکن ہو معترض کہ بیہ قصہ بیاں نہ ہو کیا مدّعا بیہ ہے کہ حقیقت عیاں نہ ہو گونگے کا خواب بن کے رہے داستاں نہ ہو

پایا نه راسته تو هوئی ره نما کی یاد مشکل تصلی که آئی تو مشکل کشا کی یاد

عجب مثالِ عدیم المثال قائم کی کہ مِٹ کے سلطنت لازوال قائم کی

مومنِ عابد ملائک سے بھی افضل ہے کہیں جس کوخود معبود کہد دے آئت زَیْنُ الْعَابِدِیْنِ اللّٰہِ

اِس قدر قربانیاں شبیر نے کی ہیں پند عالم انسانیت کو شہ نے فرمایا بلند

نکلے ہمارے منھ سے اگر کوئی الیمی بات شاہد ہو جس کلام کی تاریخ روزگار تردید جس کی کر نہ سکے مدمی بھی اچھا اِس اعتراض کی غایت تو پوچھیے کیا اس سے پیغرض ہے کہ دنیا میں حرف حق

عاجز جب آدمی ہوا آئی خدا کی یاد غفلت میں محو رکھتی ہے آسانی حیات

شہادت اس کو کہیں یا سیاست، اے شبیرٌ! مقابلہ کیا باطل سے یوں خدا کی قشم

> یہ تو میں بھی جانتا ہوں بلکہ رکھتا ہوں یقیں لیکن اس کے مرتبے کو کیا سمجھ سکتا ہوں میں

تجھ کو پچھ معلوم ہے اے نوعِ انسال، کس لئے امتیاز ملک و نسل و قوم و ملت توڑ کر